

## اعلیٰ حضرت کی رَدِّ شبعیت میں خد مات کااعتراف علمائے دیو بند کے قلم سے

از: - میثم عباس قادِری رضوی

طسرودی نوت: راقم کایمقاله(۱) ما بهنامهٔ معارف رضا "براچی ، بابت اگستر ۱۰۳ و (۲) سالنامه آیادگار رضا" بهمبی "بابت ۱۹۰۴ و (۳) سه مای "سفینه بخشش" براچی ، بابت جولائی تا متبر ۱۰۳ و (۴) دو مای "جام کوژ" بصوابی ، بابت دسمبر ۱۰۲ و بیس شاکع بوچکا ب، الفاظ کی ترمیم اور حواله جات کے اضافہ کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ میثم عباس قاوری رضوی

کھانچینے ہے کہ سیدی اعلی حضرت د حسمة اللّه علیه کاشیعہ کی ہم نوائی میں کوئی ایک ایسا عقیدہ بیان کریں جس کا علمائے اسلام میں ہے کوئی بھی قائل شہو۔ ان شاء اللّه تعالیٰ بیابیا ٹابت نہیں کر سکیں گے بلکہ قار نین کو بیجان کر جرت ہوگی کہ دیوبندی فرقہ ہی کے مکی علمای حقیقت کا قرار کرتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نوشیعہ کی علمای حضرت کو تعظیمی کا بہترین رقا کیا ہے، اس کے علاوہ دیوبندی علماعلیٰ حضرت کو تعظیمی و و عائیہ کلمات سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پرشیعیت کی جہت لگانے والے دیوبندی علما کے اس مکروہ پرو بیگنڈے کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ ان کے اس کر وہ پرو بیگنڈے کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ ان کے اس بیادالزام کا جواب بھی علمائے دیوبندی کے حوالہ جات کو جمع کرکے دے دیا جائے ، جس سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پرشیعیت کی تہمت کا جھوٹ ہونا

امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بر بلوی رحمۃ الله علیہ کے متعلق دیوبندی فرقد کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیاجاتا ہے کہ سیدی اعلی حضرت شیعہ فدیب سے تعلق رکھتے تھے۔ ڈاکٹر خالد محمود ویوبندی نے کتاب ''مطالعہ بر بلویت' میں دجل وفریب سے کام لیتے ہوئے سیدی اعلی حضرت رحمہ اللہ علیہ کوشیعہ نظریات کا حالی قرار دیتے ہوئے آپ پرشیعہ ہونے کی تہمت لگائی ہے۔ یہی راگ ویگر دیوبندی موفقین ،مقررین ہونے کی تہمت لگائی ہے۔ یہی راگ ویگر دیوبندی موفقین ،مقررین موقف پردیل طلب کی جاتی ہوئے سواے دجل وفریب کے کھے بھی موقف پردیل طلب کی جاتی ہوئے سواے دجل وفریب کے کھے بھی ان سے اس سے ان سے اس سے بردیل طلب کی جاتی ہوئے سواے دجل وفریب کے کھے بھی ان سے تو سواے دجل وفریب کے کھے بھی

كهلا جيلنج: آج بحى تمام دنيا يخديت وديوبنديت كومرايه

(ماه نامة ت جاريار، لا مور، جون \_ جولا كي ١٩٩٠ء، صفحه ٥٠)

(٢) قاضي مظهر حسين ديوبندي صاحب ايني كتاب ''یادگار حسین'' میں لکھتے ہیں:''بر بلوی اہلِ سُنّت کے علما ماتم وتعزیه وغیره کونا جائز اور حرام ہی قرار دیتے ہیں۔'' (يادگار حسين، صفي ١٨، شائع كرده تحريك خدام ابل سُنت، چكوال ضلع جہلم پاکستان طبع دوم، ذی الحجہا مہماھ)

(٣) ای کتاب میں قاضی صاحب مزید لکھتے ہیں:

دربیاوی مسلک کے امام حفرت مولانا احدرضا خان صاحب مرحوم کے فآوی میں ہے (الف) محرم شریف میں مرثیہ خوانی میں شرکت جائزہے یانہیں؟ (الجواب) ناجائزے کہ وہ مناہی اور مشرات سے مملوہوتے ہیں واللہ تعالی اعلم۔(عرفانِ شریعت،صفحہ10)(ب) تعزيه بنانا اوراس يرنذر نيازكرنا عرائض بداميد حاجت براري لاكانا اوربدنیت بدعت حسنه اس کو داخل سنت جاننا کتنا گناه ہے؟ (الجواب)افعال ندکوره جس طرح عوام زمانه میں رائج ہیں بدعت وممنوع وناجائزين أخيس داخلِ ثواب جاننااور موافق شريعت أور ندہب اہلِ سُنّت ماننا اس سے سخت تر وخطاے عقیدہ جہل اشد ہے۔'' (رسالہ تعزیہ داری، صفحہ ۱۵) ج) تعزیبہ آتاد کھ کراعراض ورُ وگر دانی کریں اس طرف دیکھنا ہی نہ جائے۔ (عرفانِ شریعت، حصه اول مفحده ۱)"

(يادگار حسين ،صفحه ١٩،١٨، شائع كرده تحريك خدام ابل سنت، چكوال ضلع جهلم يا كستان طبع دوم ذي الحبه المهاه) (۷) قاضی مظهر حسین د بوبندی صاحب روشیعیت میں لکھی

خودعلائے دیوبند کے قلم ہے ہی ثابت ہوجائے گا۔ان شاء الله. ا۔شیعیت کے خلاف اعلیٰ حضرت نے اکا برعلاے دیو بند ہے سخت فتویٰ دیا ہے: قاضی مظہر حسین دیو بندی

(۱) مسلکِ دیوبند کے مشہور عالم دین مولوی قاضی مظہر حسین دیو بندی صاحب نے روشیعیت کے متعلق اعلیٰ حضرت کے فتو کی کا تذكره كرتے ہوئے بيشليم كيا كه شيعه كے خلاف سيدى اعلى حضرت نے اکابردیو بندے تخت فتوی دیا ہے۔قاضی صاحب لکھتے ہیں:

. ''حساس بریلوی علما بھی شیعہ جارحیت کے مخالف ہیں اور بریلوی مسلک کے امام جناب مولانا احدرضا خان مرحوم نے روافض كے خلاف اكابر علا بر ديوبند سے بھى سخت فتوىٰ ديا ہے جنال چه آپ کاایک رسالہ ' ردالرفضہ' ہےجس کے شروع میں ہی ایک استفتا کے جواب میں لکھتے ہیں کہ' رافضی تبرائی جو حضرات شیخین صدیق اکبر وفاروق اعظم رضى الله عنهما خواه ان ميس ايك كي شاكِ پاک میں گتاخی کرے اگر چصرف ای قدر که اصل امام وخلیفه برحق نه جانے کتب معمدہ فقد حنفی کی تصریحات اور عامدائمہ ترجیح وفتو کی کی تصحیحات پر مطلقاً کافر ہے۔" (در مخار مطبع ہاشی ، صفحہ ۱۲ میں ہے الخ) بح الرائق كے حوالہ ہے لكھتے ہيں: "صحیح بيا ہے كہ ابو بكر ما عمر رضى الله عنهما كى امامت وخلافت كامتكر كافرے-" (صفحه ٢) «بشخين رضى الله عنهما كوبُرا كهنااييا بيجبياني صلى الله عليه وسلم كى شان ميس كتاخى كرناادرامام صدر شهيد فرماياجو شیخین کو برا کے یا تہرا کیے کا فرہے۔ '(صفحة ۱۱)'' شفامولفہ قاصی عیاض محدث کے حوالہ سے لکھتے ہیں: اور اس طرح ہم یقینی کا فرجانتے ہیں ان غالى رافضيو ل كوجوائم كوانبيات افضل بتات بين " (صفحه ٢١)

مبحد ختم نبوت كهازى مكتان رود ، لا مور)

منى الني كتاب "بشارات الدارين" من بهى لكسة بين:

"مسلک بریلویت کے پیشوا حضرت مولانا احمد رضا خال صاحب نے بھی ہندوستان میں فتن رفض کے انسداد میں بہت مؤثر کام کیا ہے اورر دافض کے اعتراضات کے جواب میں اصحاب رسول صلی اللّہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنے میں کوئی کی نہیں چچوڑی میکر بن صحاب رضسی السلّہ عندہ میکر وید میں السلّہ عندہ میکن روید میں "دواری" الادلة السطاعنه فی اذان المملاعنه "وغیرہ آپ کے یادگار رسائل ہیں جن میں نی شیعہ نزائی میہلوسے آپ نے ند ہب اہل سمّت کا ممل تحفظ کردیا ہے۔"
(بشارات الدارین ،صفح ۲۱۳ ، مطبوع ادارہ مظہر التحقیق ، متصل جامع

(۵) ای کتاب "بنارات الدارین" سے سیدی اعلیٰ حضرت کے متعلق کچوا قتباسات ملاحظہ سیجیے، قاضی صاحب کلھتے ہیں:

"حضرت مولانا احمد رضا خال صاحب بریلوی کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ بزرگانِ دین کی تصاویر بطور تبرک لینا کیسا ہے؟ تو ارشاد فرمایا: "کعبہ معظمہ میں حضرت ابراھیم، حضرت المعیل وحضرت مریم کی تصاویر ، ی تصی کہ یہ متبرک ہیں نا جائز فعل تھا۔ حضورا قدس صلبی اللّه علیه و سلم نے خوددست مبارک سے انھیں دھویا۔ صلبی اللّه علیه و سلم نے خوددست مبارک سے انھیں دھویا۔ (ملفوظات، حصددوم، ص ۸۷)"

(بشارات الدارين ،صفحه ۲۳۹ ، ناشراداره مظهرالتحقیق ،متصل جامع مبدختم نبوت کھاڑی ملتان روڈ لا ہور )

(٢) قاضي صاحب نے اس كتاب ميں الرجكه سيدى اعلىٰ

حضرت كااسم كرامي يون لكهاب:

"حضرت مولانا احمد رضا خال صاحب بریلوی-" (بشارات الدارین صفحهٔ ۲۷)

''حفرت مولانا احمد رضا خال صاحب بریلوی-'(بثارات الدارین، صفحهٔ ۵۲۲)

"مولا نابريلوي مرحوم" (بشارات الدارين ،صفحة ٥٢٣)

كتاب" ياد كار حسين "اور" بشارات الدارين "مين قاضي مظهرديوبندى صاحب فيسيدى اعلى حضرت كي طرف سي شيعه كارة كرنافقل كيا ہے اورآپ كے ليے "حضرت" كاتعظيمى لفظ لكھاہ، اس کے علاوہ قاضی صاحب نے "ماہ نامہ حق جار یار، لا مور" اور "بثارات الدارين" ميں اعلى حضرت كو"مرحوم" بھى لكھا ہے -ووسرى طرف دور حاضر كے سارق الكتب مشہور ديوبندي عالم الياس مصن صاحب نے اپنی کتاب'' فر قر سیفیہ کا تحقیقی جائزہ'' کے صفحہ ١٥،١٨ يركسي شخصيت كے ساتھ لفظ "مرحوم" لكھنے كوكلمه ترجيم" رحمة الله عليه " كہنے كے مترادف تھرايا ہے۔ گويا ديوبنديول كے " مزعومه اسلام کے متکلم' الیاس کھسن صاحب کے بیان کیے گئے اصول کے مطابق قاضی مظہر دیوبندی صاحب نے سیدی اعلیٰ حضرت کے لیے "مرحوم" لكوكرآب كے ليے رحمت كى دعاكى ہے جس سے ميثابت ہوتا ہے کہ قاضی مظہر دیو بندی صاحب اعلی حضرت رحمة الله علیه کو شيعنهين بلكه شيعه كامخالف مجصته تتصه

بعض حوالوں سے علما ہے اہلِ سُنّت (بریلی) کے یہاں تکفیرِ شیعہ سے متعلق زیادہ شدت پائی جاتی ہے: (سعید

## الرحن علوى ديوبندى كااعتراف

(2) ای طرح خدام الدین لا مور کے سابق ایڈیٹر مولوی سعید الرحلی علوی و پوبندی صاحب بھی اہلِ سُنت اور سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالہ سے پھیلائی گئی غلاقہی کا از الدکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' یا کستان اور برصغیر کے خصوصی حوالہ سے شخفیق و تجزبیہ کرتے ہوئے اس غلط نہی کا از الدہمی ناگزیر ہے کہ تی، اثناعشری تحثکش صرف اہلِ سُنّت کے حنی ، دیو بندی یا اہل حدیث مسالک تك محدود باورحفى بربلوى ابل سئت اس فكرى واعتقادى مفكش ہے علیحدہ ہیں۔اس کتاب کے مطالعہ سے بیہ بات واضح ہوجائے گی كم حنى بريلوى على الله سئت بهي شيعه اورا ثناعشريد كم راه كن عقائد کے بارے میں اینے افکار وفاوی میں اتنے ہی حساس اور شدید ہیں جتنا کہ دیگرسی مکاتب بلکہ بعض حوالوں سے ان کے ہاں تکفیرا ثناعشربیوروافض کےحوالہ سے شدت نسبتاً زیادہ یائی جاتی ہے جس كا ثبوت زير مطالعه كتاب مين درج اعلى حضرت مولاتا احمدرضا خال بریلوی (بحواله "ردالرفضه" وغیره) مولانا عبدالباقی فرنگی محلی مهاجر مدنی،خواجه محد قسر الدین سیالوی چشتی سجاده نشین آستانه عالیه سال شریف وبانی صدر جمعیت علماے یا کتان نیز مفتی اعظم ياكستان علامه عبدالمصطفى ازهرى قادرى سابق ركن قوى المبلى يا كستان ورئيس دارالعلوم امجديه كراجي مفتى خليل احمه قادري بدايوني خادم دارالافما بدایوں وغیرہم کے افکار وفاوی سے بخو بی کیا جاسکتا ب-" (افكارشيعه صفحه ٢٠)

قارئین! آپنے ملاحظہ کیا کہ سعیدالرحمٰن علوی دیو بندی صاحب نے بھی سیدی اعلیٰ حضرت اور دیگر علیا ہے اہلِ سُنت کے

متعلق بہا قرار کرلیا کہ شیعہ کے متعلق ان کے ہاں دیگر مسالک (دیو بندی وہائی) کی نسبت شدت زیادہ ہے۔

(٨) علوى ويوبندى صاحب اى كتاب ميس مزيد لكصة بين:

"اعلى حضرت مولا نااحدرضا خال بريلوي متوفى مهماه/ ا ۱۹۲۱ء: اعلی حضرت مولانا احدرضاخال بریلوی نے اب سے قریباً نوے سال سلے ایک سوال کے جواب میں نہایت مفصل و مرال فتوی ا تحریر فرمایا تھا جو ۱۳۲۰ھیں' روالرفضہ' کے تاریخی نام سے شائع ہوا تھا۔اس میں مستفتی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے شروع میں تحریر فرمایا ہے: 'وقعیق مقام وتفصیل مرام یہ ہے که رافضی تبرائی جو حضرات شيخين صديق اكبر، فاروق اعظم د صبى الله عنه ماخوا دان میں ہے کسی ایک کی شان میں گستاخی کرے اگر چے صرف اس قدر کہ أتهيس امام وخليفه برحق نه جانے كتب معتنده فقد حفى كى تصريحات اورعام المدرزجي وفتوى كي صحيحات برمطلقاً كافريئ يعرمولانامرحوم نے نقد مفل کی قریباً جالیس کتب معتدہ ومعتبرہ سے اس کا ثبوت پیش كرنے كے بعد صفحه عار يرتح ريفر مايا ہے: " يكم فقبى تيرائى رافضو ل كاباكر چتراوا تكارخلافت يخين رضى الله عنهما كروا ضروريات دين كاا نكارنه كرتي بول "والاحوط فيسه قول المتكلمين انهم ضلال من كلاب النار لاكفار وبه نا خد' (اوراس سلسلے میں ماہرینِ علم العقائد کا مختاط تر قول بیہ کہ ایسے لوگ م راہ ، کا فراور جہنم کے کتے ہیں اور ہم ای راے سے متفق بین) اور روافض زمانه تو هرگز صرف تبرائی نهیس علی العموم منکرانِ ضروريات ِدين اور باجماعِ مسلمين يقيناً قطعاً كفارمرتدين جن يهال تک کہ علمانے تصریح فر مائی ہے کہ جو انھیں کافر نہ جانے خود کافر

ہے۔" سیدنا معاویہ کے حوالے سے فرماتے ہیں: ''حضرت امیر معاویہ پرطعن کرنے والاجہنی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔" (احکام شریعت، صفی۵۵) اعلی حضرت اینے مشہور تعصیلی فتوی "ددالسوفضه" مين بيجى فرماتے بين كه:" بالجمليان دافضوں تمرائیوں کے باب میں حکم قطعی اجهای بدیب کدوہ علی العوم كفارو مرتدین بیں ان کے ساتھ منا کحت ندصرف حرام بلکہ خالص زنا ہے، معاذ اللهمر درافضي اورعورت مسلمان موتوبيخت تبر البي ب-اكرمرد سنی اورعورت ان خبیتوں کی ہو جب بھی ہرگز نکاح نہ ہوگا ، اولا دولد الرنا ہوگی، باپ کا تر کہنہ بائے گی، اگر چداولا دہمی سی بی موک شرعاً ولدائزنا كاباب كوئى نبيس ورت ندرك كالمستحق موكى ندممرك ك زاندے لیے مہربیں۔رافضی ایخ کمی قریب حی کہ باب جینے ، مال يني كالجمي تركيبس بإسكتاب توسى كسمسلمان بلكه كافر تيجمي يبال تک کہ خودایے ہم نم بب رافضی کے ترکے میں اس کا اصلا می حات مبیں \_ان کے مردعورت عالم جابل سی سےمیل جول سلام وکلام سب سخت كبيره اشدحرام -جوان كملعون عقيدول برآ كاه بوكر بحر مجی انھیں مسلمان جانے یا ان سے کافر ہونے میں شک کرے بہ اجماع تمام ائمددین خود کافر بے دین ہے اور اس کے لیے بھی میں احكام بي جوان كے ليے فدكور بوت مسلمانوں برقرض ب كدوهاس نوی کو بگوش موش سنیں اور اس برعمل کرے سے کے مسلمان سی

جل مجده اتم واحكم كتب عبده المذنب احمد رضا البريلوي محمى سى حنفى قادرى ١٠٠١ ه عبد المصطفى احمد رضا خان (ردالرفضه، تاليف

يتي" وبالله التوفيق والله سبحانه تعالى اعلم وعلمه

اعلى حضرت مولانا احمد رضا خال بريلوي بصفحه ٢٩، وراجع الينيا، متفقه فيعلم مطبوعدلا مور، حصداول صفحه عدا)"

(افكارشيعه،صفحه٥١٥و١١)

اعلى حضرت كى ردشيعيت مين خدمات كا اعتراف مولوى ضياء الرحمٰن فاروقی ديوبندی سألق سربراه'' سياه صحابه''

(٩)سيدي اعلى حضرت كوشيعه قرار دينے والے"ساه محابه" كے سابق سربراه مولوي ضياء الرحن فاروتى ديوبندي صاحب كوبالآخر اسية باطل موقف كوجيمو وكرسيدى اعلى حضرت وحدمة الله عليه كى عظمت کوشلیم کر سے اہلِ شقت کے دروازے پردستک دین بڑی اور به حقیقت تشکیم کرنی پژی که اعلی حضرت شیعه کو کا فر کہتے تھے۔ فاروتی وبوبندى ماحب في كتاب من الل سفت والجماعت علاك یر بلی کے تاریخ ساز فراوی " کی سرخی قائم کرے پیرمبرعلی شاہ صاحب کے اسم کرامی کے بعدسیدی اعلی حضرت کا اسم گرامی بول اکتعاہے " اعلى حضرت مولانا احمد ضا بريلوى وحمة الله تعالى عليه." (تاریخی دستاویز ،منخهٔ ۱۱۳، شعبهٔ نشر داشاعت سپاه صحابه، پاکستان) (١٠) اس كا مطلح صفح براكها ب: "اعلى حضرت بربلوى وحسمة الله تعالى عليه كالتم فوكا-"

( تاریخی دستاویز معفیه ۱۱۳، شعبهٔ نشر واشاعت سپاه صحابه، پاکستان ) ا كمّاب "روالرفضة" ہے سيدي اعلى حضرت كے فتوى كا ایک اقتباس نقل کر کے ضیاء الرحلٰ فاروقی دیوبندی صاحب لکھتے

"اعلى حضرت كى تصانيف روشيعيت مين" اعلى حضرت نے روشیعیت میں" روالرفضہ" کے علاوہ متعدد رسائل لکھے ہیں جن

من چندایك به بین \_(۱)الادلة السطاعنه (روافض كي اذان مين كلم خليفه بالفل كاشد بدرد) (٢) اعسالي الافساف في تعزية الهند وبيان شهادة (١٣٢١ه) تعزيداري أورشهادت نامه كاحكم (٣) جـزاء اللُّه عـدوه بـابـائـه ختم النبوة (١١٥٥) (مرزائيول كى طرح روافض كالجمي رد) (٣) لسمعة الشهمعة لهدى شيعة الشنيعة (١٣١٢ه) (تفضيل وتفسين عمتعلق سات سوالول كاجواب) (٥) شرح المطالب في مبحث ابي طالب (١٣١٧ه) (ايك موكتب تفير وعقا كدوغير بإسايمان نه لانا ثابت كيا) إن كے علاوہ رسائل اور قصائد جوسيد ناغوث الاعظم كى شان میں لکھے ہیں وہ شیعہ روافض کی تر دید ہیں۔''

( تاریخی دستادیز :صفحی ۱۱۸ ،شعبه نشر واشاعت سیاه صحابه ، یا کستان ) (۱۱) ای کتاب کے صفحہ ۱۵ پر ضیاء الرحمٰن فاروقی دیو بندی صاحب نے سیدی اعلی حضرت کے متعلق ' فاصل بریلوی مولا نا احمد رضا خال صاحب رحمة الله تعالى عليه" بي تعظيى الفاظ لكص ك بعد روافض کی تکفیر کے متعلق "روالرفضه" سے اقتباس بھی فقل کیا ہے۔ (۱۲) مولوی ضیاء الرحمان فاروتی دیوبندی نے بہاو لپور میں منعقدہ ایک جلسم می تقریر کرتے ہوئے اس حقیقت کوشلیم کیا کہ اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بريلوى شيعه كوكا فركمت عقصه مولوى ضياء الرحمان فاروقی کےایے الفاظ ملاحظہ کریں:

"اگراسلام کی چودہ سوسال کی تاریخ میں برصدی کاامام، برصدی کامجدد، ہرصدی کا پیرمیرے دعویٰ کا اقرارنہ کرے،میرے موقف کی تائيدنه كرے اور مال مولا تا احدرضا بريلوي كولا وَل كا بمولا نا ثناء الله امرتسري كولا وَل كَا مولا نارشيداحم كُنْكُوبِي كولا وَل كَامِفْتِي كفايت الله

دہلوی کولا وں گا،جامع از ہر کے فتو وی کولا وی گا، مدینہ نو نیورش کے فتو وَال كولا وَل كا ، كويت كمفتى اعظم كفتو كولا وَل كا يتو ذى مى صاحب مهمیں مجھ پر یابندیال لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی" (علامه ضياء الرحمان فاروقي شهيد ،حيات وخدمات صفحة اامطبوعه مكتبة البخاري، صابري يارك گلتان كالوني، لياري ثاؤن، كراچي) (۱۳)مولوی ضیاء الرحمٰن فاروقی و یوبندی کی کتاب''خلافت و عکومت " کے بیک ٹائٹل (Back Title) پر لکھا ہے: "سیاہ صحابہ کے کارکنوں کے مطالعہ کے لیے لازی کتابیں" اور ان كتابول كى فهرست مس اعلى حضرت عليه المر حمه كاذكر يول كيا كيا

"روالرفضه مولا نااحدرضا خال فاصل بريلوي" فاروقی صاحب کی بیکتاب ان کی زندگی میں ان کے ایے "ادارہ المعارف، فيمل آباد "كى طرف سے شائع مولى تقى۔ شيعه في بها كى بهاكى كهنه والامولا نا احدرضا كابيرونبيس: (مولوى تا فع ديوبندي)

(۱۴) مولوی نافع د یو بندی صاحب نے سیدی اعلیٰ حضرت رحمة الله عليدك بارے ميل كھا:

"ایک مکتب فکر کے مشہور برزگ علامہ احدرضا خال صاحب بریلوی (التوفی ۱۳۴۰ه) کی خدمت میں بعض لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے مقام ومرتبہ ہے متعلق چنداشخاص کے درج ذیل نظریات پیش کیے۔''

(سيرت حفرت امير معاويه ، جلداول، صفحه ١٥٢، ١٥٢، ناشر دارالکتاب،غزنی اسٹریٹ،اردوبازار،لامور) اعلی حضرت کاموقف ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا دیمن جہنمی ہے: قاضی اسرائیل گڑنگی دیوبندی

(۱۲) مولوی قاضی اسرائیل دیوبندی نے اپنی کتاب میں لکھاہے:
"اعلیٰ حضرت احدرضا خان کا فتو کل ،حضرت معاویہ دضسی اللّه عدالت عند کادشن باویہ شن اعلیٰ حضرت احدرضا خان بریلوی مسلک اپنی کتاب" روالرفض" کے صفحہ نمبر سوپر لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ خفاجی دسم الریاض شرح شفائے علامہ خفاجی دسم الریاض شرح شفائے قاضی عیاض" میں فرماتے ہیں:

وَمَنُ يَكُونُ يَطُعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ

فَذَالِكَ مِنُ كِلَابِ الْهَاوِيَةِ

جو خص حضرت امیر معاویہ پرطعن کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے''

(مخقرسيرت حفرت امير معاويه صفحه ٢٤ مطبوعه الهادى للنشرو

التوزيع، ٣٨ غزنى شريث اردوبازار الامور) قاضى طاهر على الهاشى ويوبندى كا أمام احمد رضا كود اعلى حضرت "ككمنا:

(۱۷) روشیعیت میں متعدد کتب لکھنے والے پروفیسر قاضی طاہر علی الهاشی دیوبندی سیدی اعلیٰ حضرت رحمه الله علیه کااسم گرای یوں لکھتے ہیں " اعلیٰ حضرت مولانا احدرضا خال۔"

(تذكره خليفه داشد امير المونين سيدنا امير معاويه ،صفحه ٢٥٩ ، اداره مطبوعات سليماني ،رحمان ماركيث غزني اسٹريث ،اردوبازار، لا مور)

اس کے بعد پروفیسر صاحب نے اپنی تائید میں حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عنه کے متعلق سیدی اعلیٰ حضرت کا

اس کے بعد مولوی نافع دیو بندی صاحب سائل کا سوال اورسیدی اعلیٰ حضرت کا جواب نقل کرکے لکھتے ہیں:

"اب اگر کوئی شخص حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه کی شان میں گتاخی کرنے والوں کو اپنا بھائی کہتا ہے اور سی شیعہ بھائی بھائی کہتا ہے اور سی شیعہ بھائی بھائی کے نعرے لگا تا ہے تو کیا وہ مولانا احمد رضا خال کا چرو کہلانے کے لائق ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود کریں۔"

(سیرت حضرت امیر معاوید، جلداول صفح ۲۵۴، تا شر دارالکتاب، غرنی اسٹریٹ، اردو بازار، لا ہور)

مولانا احد رضانے سیدنا امیر معاویہ کے دفاع کاحق ادا کر دیا: (مولوی نافع دیوبندی کا قرار)

(۱۵) مولوی نافع دیوبندی صاحب ای کتاب میں سیدی اعلیٰ حضرت کے ۲ رسائل (جوکہ سیدنا امیر معاویہ کے متعلق وفاع پر مشتل ہیں) کا ذکر کرکے لکھتے ہیں:

"فراوره بالا رسائل میں علامہ احمر ضا خال صاحب
بر بلوی کی طرف ہے حضرت امیر معاویہ دختی اللہ تعالیٰ عنه پر
مطاعن اور اعتراضات کا مسکت جواب دیا گیا ہے اور حضرت امیر
معاویہ دختی اللّٰه تعالیٰ عنعلی جانب ہے عمرہ صفائی پیش کی گئ
ہواور پر زور طریقہ سے دفاع کاحق اوا کیا ہے نیز ان رسائل کے
مند رجات سے حضرت امیر معاویہ کے حق میں جناب علامہ بریلوی
کے عمرہ نظریات صاف طور پر سامنے آگئے اور ان کی عقیدت مندی
واضح ہوگئے۔"

(سیرت ِحضرت امیر معاویه، جلداول، صفحه۷۵۵، ناشر دارالکتاب غزنی اسرٔ یث،ار دوبازار، لا هور) میں: ''امام اہلِ سُنت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خاں صاحب بریلوی کافتو کا۔''

( كيا شيعه مسلمان بين؟ صفحه ٢٨٨ ، تحريك تحفظ اسلام ، كلكت ، ياكستان، باراول تمبر ١٩٨٧ ، )

اس کے بعدانہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت کے فتوے کے اقتباسات کے عناوین ملاحظہ کریں:

"صدیق وفاروق کا گتاخ کافرہے"، "صدیق وفاروق کی خلافت
کا منکر کافرہے"، "جوغیر نبی کو نبی سے افضل کے تو کافرہے"،
"حضرت معاویہ پرطعن کرنے والاجہنمی کتاہے"، "روافض علی العوم
کفار اور مرتدین ہیں"، "شیعول کی مجالس اور جلوسوں میں شرکت
حرام ہے، وہ حاضری سخت المعون ہے، اس میں شرکت موجب لعنت
ہے۔"

(كيا شيعه مسلمان بين؟ صفحه ٢٨٩، ٢٩٠ تركيك تحفظ إسلام كلكت، ياكتان باراول تمبر ١٩٨٤ء)

ان اقتباسات کے کسی حصہ سے انھوں نے اختلاف نہیں کیا۔
گکھڑوی صاحب کی تصریح کے مطابق قاری صاحب نے سیدی اعلی
حضرت کو '' امام اہلِ سُنت '' اور '' اعلیٰ حضرت ' سلیم کرلیا اور بیا ہی
ان کا اپناموقف ٹابت ہوا کہ سیدی اعلیٰ حضرت دے مقال لُلہ علیہ
نے شیعیت کارد کیا ہے۔

اعلیٰ حضرت شیعه نہیں بلکه شیعه کو کافر قرار دیتے ہیں: (مولوی حق نواز جھنگوی کااعتراف) عقیدہ بیان کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی روشیعیت میں خدمات کا اعتراف: (مولوی منظور نعمانی دیو بندی کے قلم سے)

(۱۸) ماہ نامہ الفرقان لکھنو کی خصوصی اشاعت بنام '' خمینی اور اثنا عشریہ کے بارے بیس علاے کرام کا متفقہ فیصلہ' (جو بعد ازاں ماہ نامہ بینات کراچی کی خصوصی اشاعت بیں بھی شائع ہوئی) کے صفحہ کاالر پرسیدی اعلیٰ حضرت کو'' مولانا مرحوم'' اور'' فاضل پر بلوی جناب مولانا احمد رضا فال صاحب مرحوم'' لکھ کرر دِشیعیت بیس سیدی اعلیٰ حضرت کا فتو کا نقل کیا گیا ہے، جو کہ صفحہ ۱۸ الرتک درج سیدی اعلیٰ حضرت کا فتو کا نقل کیا گیا ہے، جو کہ صفحہ ۱۸ الرتک درج ہے اس کے مرتب مولوی منظور نعمانی دیو بندی ہیں اور اس پر انھوں نے کسی قسم کا انکار نہیں کیا، گویا سیدی اعلیٰ حضرت کو'' مرحوم'' کہنا اور نے کسی قسم کا انکار نہیں کیا، گویا سیدی اعلیٰ حضرت کو'' مرحوم'' کہنا اور ان کی طرف سے شیعہ کارد کرنا مولوی منظور نعمانی دیو بندی کو بھی تسلیم ان کی طرف سے شیعہ کارد کرنا مولوی منظور نعمانی دیو بندی کو بھی تسلیم ہے کیوں کہ مولوی سرفر از خال صفدر گلھڑووی کڑمنگی لکھتے ہیں:

"جب كوئى مصنف كى كاحوالدا بنى تائيد بين نقل كرتا ہے اور اس كے حصہ سے اختلاف نہيں كرتا تو وى مصنف كانظر بيہ وتا ہے۔" (تفریح الخواطر، صفحہ ۹ كى، مطبوعہ مكتبہ صفدريد، نز دنصرة العلوم، مكنشہ گھر، گوجرا نواله)

للبذااس اصول پریه بات ثابت ہوگئ۔

سیدی اعلیٰ حضرت کی ردِ شیعیت میں خدمات کا اعتراف: (قاری اظهرد یوبندی کے قلم سے)

(۱۹) ای طرح قاری اظهر ندیم دیوبندی بھی کتاب ''کیا شیعہ مسلمان ہیں؟'' میں سیدی اعلیٰ حضرت کے متعلق یوں نقل کرتے

دیوبندی فرقہ کے مشہور خطیب اور دیوبندی سنظیم سپاہ صابہ کے سابق امیر مولوی حق نواز جھنگوی کی تقاریر کودیوبندی مولوی فیا القائی نے اپنے اہتمام سے اپنے مکتبہ کی طرف سے شائع کیا۔
ان تقاریر میں سور مقامات پر مولوی حق نواز جھنگوی دیوبندی نے سیدی اعلی حضرت امام اہلی سنقت الشاہ احمد رضا خال فاصل بر بلوی کی طرف سے شیعہ کا دد کرتا بیان کیا ہے۔ ذیل میں وہ تین کی طرف سے شیعہ کا دد کرتا بیان کیا ہے۔ ذیل میں وہ تین اقتباسات ملاحظ فرمائیں:

(۲۰) محملوی صاحب ای بهلی تقریر می کہتے ہیں:

"طامہ بریادی پر بلویوں کے قائداوران کے راہنما بلکہ بقول بریادی علیا کے مجدوہ احترام کے ساتھ تام اوں گا، مولا تا احمد رضا پر بلوی اپنے فتو کی (فادی) رضویہ میں اور اپنے مختر رسالہ "رورفعہ" میں تحریر کرتے ہیں کہ شیعہ اثنا عشری بدترین کا فر ہیں اور الفاظ یہ ہیں کہ شیعہ برا ہو یا چیوٹا مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیماتی ، کوئی ہو، لاریب، لاشک قطعاً خارج از اسلام ہے اور صرف استے پر بی اکتفائیں کرتے اور کھے ہیں من شک فی محفوہ و عدامہ فقد محفوج کرتے اور کھے ہیں من شک فی محفوہ و عدامہ فقد محفوج فی مختی شیعہ کے فر میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے، یہ فتو کی مولا تا احمد مضا خاں پر بلوی کا ہے۔ جو فتو کی (فاوی) رضویہ میں موجود ہے، بلکہ احمد رضا خال پر بلوی کا ہے۔ جو فتو کی (فاوی) رضویہ میں موجود ہے، بلکہ احمد رضا خال بر بلوی کا ہے۔ جو فتو کی (فاوی) رضویہ میں موجود ہے، بلکہ احمد رضا خال نے کو تیمال تک شیعہ سے نفر سے دلائی ہے کہ آگر شیعہ کویں میں داخل ہوجا کے تو کئویں کا سارا بانی نالنا ہے یا بچھ ڈول نکا لئے کے بعد کئویں کا پانی پائی باک ہوجا ہے بانی نکالنا ہے یا بچھ ڈول نکا لئے کے بعد کئویں کا پائی پائی باک ہوجا ہے ہیں۔

اس کے بچے سطر بعد حق نواز جھنگوی اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"اعلی حضرت بریلوی تکھتے ہیں کہ سارا پائی نکال دے تب کوال پاک مورت بریلوی تکھتے ہیں کہ سارا پائی نکال دے تب کوال پاک ہوگا اور وجہ لکھتے ہیں کہ شیعہ ٹی کو ہمیشہ حرام کھلانے کی کوشش کرتے ہیں اگر اس سے اور پھے بھی نہ ہوسکا تب بھی وہ اہلِ سُنت کے کنویں میں پیشاب ضرور کرآئے گااس لیے اس کنویں کا سارا پائی نکال کر باہر کرنالازی اور ضروری ہے۔"

(۲۱) جمنکوی صاحب این دوسری تقریریس کہتے ہیں:

" آپ کے پڑوی محلّہ میں نے مولا نا احمدرضا خال بریلوی کا یہ فتوی سایا تھا۔ آپ کو یا دہوگا کہ اگر کوئی شیعہ کنویں میں محس جائے تو مولا نا احمدرضا خال بریلوی کہتے ہیں کہ کنویں کا سارا پانی ٹکال دو۔ وہ سارا کنوال نا پاک ہوگیا۔ آگے تھے ہیں کہ سب کا فروں کے لیے بہی تھم ہے کہ وہ کنویں میں داخل ہول تو کنویں کا سارا پانی ہی نکالا جا تا ہے یہ کیوں چیزیں سامنے آگیں کس لیے آگیں کہ گفر سے اسلام کا تشخص قائم ہو۔ کفر الگ رہے اور اسلام الگ رہے اور اسلام الگ رہے اور اسلام کا تشخص آگرکوئی مسلمان اپنی معاشرتی زندگی کو بریادنہ کر ہیئے۔"

(۱۵رتاری سازتقریرین صفحه۲۲۱، مطبوعه مکتبهٔ قاسمیه، غلام محد آباد کالونی اے بلاک فیصل آباد)

حق نواز جھنگوی دیوبندی کی تقریر کے اس اقتباس سے ٹابت ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت شیعہ کو کا فر اور جس کنویں میں شیعہ جائے اسے پاک کرنے کااس لیے کہتے تھے تا کہ گفراور اسلام الگ الگ رہیں اورمسلمان اپنی معاشرتی زندگی تباہ نہ کر بیٹھیں۔ (۲۲) جھنگوی صاحب اپنی تیسری تقریر میں کہتے ہیں: "احدرضاخان بريلوي شيعون كوكا فركهتے ہيں۔"

(١٥ رتاريخ سازتقريرين ،صفحه ٢٦ ١ ، مطبوعه مكتبهُ قاسميه ، غلام محمرآباد کالونی اے بلاک ،فیصل آباد۔الیضاً زندگی یاموت صفحہ۲۶مشمولیہ خطبات حق نواز مرتب قارى اظهرنديم ديوبندى مطبوعه سياه صحابه اكيْدى، عامراكيْدى، ذيلدارروۋاچپرە، لا بور طبع اول ١٩٩١ء)

مولوی حق نواز جھنگوی دیو بندی کی تقاریر سے پیش کیے گئے ان تین اقتباسات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہوہ اس بات کو تسليم كرتے بيل كه اعلى حضرت شيعه نبيس بلكه شيعه كے سخت مخالف ہیں، انھیں کا فرقر اردیتے ہیں اور اُن کے تفرییں شک کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت شیعه کو کافر قرار دیتے ہیں: (دیوبندی سالنامة مرخرو، لا مور كا اعتراف)

(۲۲) دیوبندی سالنامه سرخرو، لا بورکے مولوی حق نواز جھنگوی دیو بندی کے متعلق شاکع کیے گئے" حق نواز جھنگوی نمبر" سے تین اقتباسات پیش کیے جارہے ہیں،جن میں ( دیوبندیوں کی طرف سے) بیاقرار کیا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شیعہ کی تكفيراورناموس صحاب وضوال الله تعالى عَلَيْهِمُ أَجْمَعِين كاتحفظ كياب، ملاحظر يجي

پروفیسر مولوی خواجه ابوالکلام صدیقی دیوبندی نے لکھا ہے:

"مولانا احدرضا خان يريلوى \_\_\_رحمة الله عليهم اجمعين سمیت ہرمکتب فکر کے علماء نے اہلِ تشیع کے تفر کا جوفتو کی دیاہے'۔ (سالنامه مرخرو، لا جور خصوصی اشاعت حق نواز جھنگوی شہید ۔ صفحه ۱۰۴۹ بابت فروری ۱۰۱۰ء)

(٢٥) مولوي مقبول الرحمان ويوبندي في اليغمضمون مين لكهام: "بریلوی مکتب فکرے امام اور پیشوانے تو یہاں تک کہا کہ جو خص شیعہ کے کفر میں شک کرے وہ بھی کا فرہے"

(سالنامه سرخرو، لا جور خصوصی اشاعت حق نواز جھنگوی شہید ۔ صفيراك\_بابت فروري ١٠١٠ء)

(٢٦) عبيد الله عثاني ديوبندي في كصاب:

"بریلوی مکتبه فکرے مولانا احدرضا خان بریلوی کانام نامی بھی مدیح صحابة كي تحريك مين تحريري شكل مين سامنة يا"

(سالنامه سرخروءلا مورخصوصی اشاعت حق نواز جھنگوی شہید -

صفيه ٢٠١٠\_ بابت فروري ١٠١٠)

د يوبندى تنظيم سياه صحابه كى طرف سے اعلى حضرت كو "امام

"السليم كرنا:

(۲۷) دیوبندی تنظیم سیاه صحابه پاکستان کی طرف سے ایک ۱۲رورتی كابحيد كياشيعسى بهائى بهائى بين؟ "ك نام عد شائع بوا-اس ديوبندي كتابيه مين سيدى امام ابل سُنت اعلى حضرت امام احدرضاكي طرف سے روشیعیت میں دیے گئے فتوے کا خلاص فل کیا گیا ہے، فوى سے بہلے اعلی حضرت كاسم كرامي بول كھا ہے: "ابم نكات تاريخي فتوى مولا ناامام احدرضا خال"

( کیاشید مین بھائی بھائی ہیں؟صفحہ اا، ناشر مرکزی شعبہ نشر واشاعت ساہ صحابہ، جھنگ، پاکستان)

اس اقتباس میں دیوبندی تنظیم سپاہ صحابہ نے اعلیٰ حضرت کو ''امام''
حلیم کرتے ہوئے آپ کے لیے کلمہ کر جیم (رحمة الله علیه) کی
علامت '' میم لکھی ہے۔ اوراس کے بعدسیدی اعلیٰ حضرت
کے فتوے کا خلاصہ یول فقل کیا گیا ہے:

"ارشید مردیاشید عورت سے نکاح حرام اور اولا دولد الرنا ، ارشید ما و ایستان می است کا و بید حرام اسد حرام ، است کا و بید حرام ، است میل جول ، سلام ، کلام اشد حرام ، اس می الحق مسلمان می شیعد کے ملحون عقائد سے آگاہ بوکر چربی الحقی مسلمان جانے بالا جماع تمام ایک دین خود کا فرہے۔"

( كياشيد ين بمائي بمائي بين؟ منحداا، ناشر مركزي شعبينشروا شاعت سياد محاب، جمنك، ياكتتان)

ویوبندی تظیم سیاه محابہ کے شائع کردہ کما کچہ ہے بیش کے گے اس حوالہ ہے بھی یہ بات بخوبی تابت ہوئی کہ امام احمد رضا فاضل بریادی شید دہیں بلکہ شیعہ کارد کرنے والے تھے۔ اعلیٰ حضرت شیعہ کو کا فر قرار وسیتے ہیں: (مولوی مہر محمہ دیوبندی (میانوالی) کا اعتراف)

مولوی مہر محدد یو بندی کی کتاب "شیعداور عقیدہ ختم نبوت" "" مولوی ابوعان "کے نام سے کراچی سے شائع ہوئی۔ مؤلف کے نام کی تقد بی بمیں یوں ہوئی کہ ای کتاب کے صفحہ اس پرمؤلف نے لکھا ہے:

"راقم كى كتاب" عدالت حفرات محابه كرام " (شيعه اورهم نبوت

صفیه ۱۲ ، ۱۲ مطبوعه مرحبا اکیڈی ، کراچی طبع دوم ۱۴۰ ء) اس اقتباس میں نہ کور کتاب مولوی میر محمد دیوبندی کی تالیف ہے۔ اس کے صفحہ ۵ یرمؤلف نے پھر لکھا ہے:

"بم نے 1921ء میں ایک براشیعہ کا چارٹ" میں کول شیعہ ہوا" کاعلی جواب" تخفۃ الاخیار" کے نام سے لکھا تھا، پھر اسے بی مفصل ۱۹۵۰ء میں "تخفہ المديد" کے نام سے لاجواب تحقیق کتاب میں شائع کیا"

(شیعداور خم نوست مغیه ۱۲۱،۱۲۱ مطبور مرحبا کیڈی، کراچی)
اس افتیاس میں ندکوردونوں کتب بھی مولوی مبر محدد یوبندی کی تالیف
کردہ ہیں۔ لہذاہ بات ثابت ہوگئی کہ کتاب "شیعہ اور خم
نوست" کے مؤلف مولوی مبر محدد یوبندی ہیں۔

(۲۸) مولوی مبر محرد یوبندی نے اعلیٰ حضرت کی روشیعیت میں

خدمات كا قراركرتے بوئے لكھاہے:

ے افضل کے یہ اجماع مسلمین ہے کہ وہ کا فراور بے دین ہے اور یہ
بات ظاہر ہے کہ جوغیر نی کو نی سے بلند درجہ دے وہ در حقیقت مرتبہ
نوت کی تو بین کررہا ہے اور ائمہ اہل بیت کی آڑ میں ختم نبوت
کا انکار کررہا ہے''

(شیعه اورختم نبوت صنیه ۱۲ ۱۱ ۱۲ امطبوعه مرحبا اکیدی، کراچی طبع دوم ۱۲۰ ۲ م)

(۲۹) ای کتاب میں ایک اورمقام پرمولوی مرجم ویوبتدی نے کھاہے:

"شیعه اناعشریول کی تکفیران کے عقیدے امامت کی بناء پر تینول مکاسب فکر اہلسدے والجماعت دیوبندی، بر بلوی، الجحدیث کے جید علائے کرام نے وضاحت کے ساتھ کی ہے"۔ (شیعه اور ختم نبوت صفحال مطبوع مرحبا اکیڈی، کراچی طبح دوم ۱۱۰۲ء)

ان افتاسات میں مولوی مبرمحدد بوبندی نے تسلیم کیا کدالل سنت وجماحت بر بلوی کے جیدعلائے کرام بالخسوص سیدی اعلی حضرت شیعد کوکافر کہتے ہیں۔

اعلیٰ حعرت کاشیعہ کوکافر کہنا قرآن وسنت کے مطابق درست ہے: (دیوبٹری ایتامہ الاحرار بلکان کا اعراف) درست ہے: (دیوبٹری ایتامہ الاحرار بلکان کا اعراف اللہ اللہ (۳۰) مولوی عطاء اللہ شاہ بخاری دیوبٹری کے بوتے معادیہ بخاری دیوبٹری کی زیر ادارت شائع ہونے والے "مابٹامہ الاحرار بلکان" میں سیدی اعلیٰ حضرت کے دوشیعہ میں یکھے گئے قاویٰ کوفل کرکے ان پرتیمروان الفاظ میں کیا گیا ہے:

وو كياسنون الشتعالى، ني كريم صلى الله عليه ومسلم اوراعلى

حضرت ایک بی بات ارشادفر مارے ہیں"

(ماہنامہالاحرار،ملتان،جلداا، شارہ:۱۰،بابت اکتوبر۱۰۱می فی ۲۳) (ای مضمون میں ) تبعرہ کرتے ہوئے اس حقیقت کا قرار بھی کما گماہے کہ:

"مولانا احدرضاخان صاحب كمسلسل شيعه فرقد كے خلاف الل سنت كا قرآن وسنت كى روشى بيس ورست مؤقف لكينے سے ان بيس سے بہت كى رسوم كا خاتمہ ہوكيا" \_ (مابنامہ الاحرار، ملتان، جلداا، شاره: ١٠ مبابت اكتوبر ١٠٠٣ وصلح ١٣٣٣)

(۳۱) جية الله جازى ديوبندى نه اين كتاب بي رؤشيعيت رائمى كان جي الله جياري شيعيت رائمى كان جي كتب بي في كتب كي فيرست بي بيلي فمبرير شاه ميدالعزيز محدث وبلوى كى كتاب "متخذ التاحشرية" كانام كلما بهد حيب كدو در سر في فيرسيدى اعلى حضرت كى كتاب "روالرفضة" كالملما بهاور وخضرتها رف الناظر بي كلما ب

رة الرفعة اذا كل حغرت مولانا احدر مناخال بر بلوى مطوع بر بلی پاکستان ش مجی مولانا كئی سخقدین نے اسے شائع كرديا ہے" (شيعة ملع جعفر يه كا تعارف صفح الا مطبوعة تحريك اتحاد، پاکستان،
راولين شي - بار بوال المريشن ١٩٨٥م)

قارئین کرام اللّ حمد فرالله السمقال می دیوبندی علا کیش کے فرکور وبالا حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت شیعہ یاشیعہ نوازیس بلکہ شیعہ کے شدید خالف شے اسے کہتے ہیں آلف مشل ما شہدت بد الا غداء ۔ اور یول "مطالعہ بر بلویت" نامی مجوعہ وجل وفریب کے مؤلف ڈاکٹر خالہ محود دیوبندی اوران کے جموائل کو یہاں می مذکی کھائی بڑی۔